

اینی بی جھیارے اپنے مذہب کاخون کلمہ وطبیبہ کے خلاف نئے فنٹنے کی کہانی بی از بلامہ ارشدالقادری

الما**ح المركب المعالمة من المركب المحال المركب المحال المركب الم** 

و ما بیول کے تضادات میٹم عہاں رضوی

فتحقيق ومااهل بهلاهيرالله

ابوالحسن محمد خرم رضا قاوری \_\_\_\_ لا ہور

مولا ناسعيدا حمد قادري سابق ديوبندي كااعلان حق

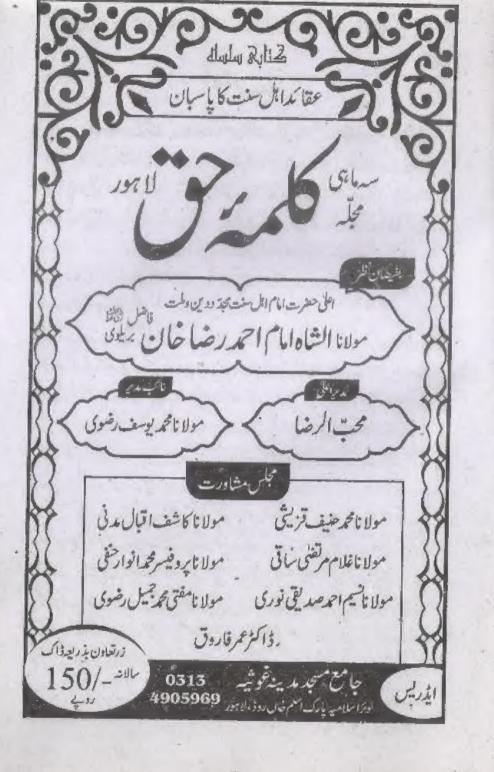



# آئبنه

| 3  | اداري دريال كام ي                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | حدافت غذرات (حفرت من رضاير يلوى المام حدوضاير يلوى رجم الدتوالي)               |
|    | (دركيةرآن) سنزول قرآن كالمقعد                                                  |
| 5  | (سيدى المل معرت مولانا الشاه احمد شاخان يرطوى قدس مراه)                        |
| 7  | (دری مدیث)ملان کوشرک کبنا اور موقع بر طعر بران کول کرنا<br>(مقی تمورا جرجان ل) |
| 8  | كار طيب كفلاف ايك ع فق كاكهاني (علامهار شدالقادري)                             |
| 13 | داويديت كي قاد إنية اوازى (مولانا كاشف اقبال مدنى)                             |
| 24 | وابيول كاتفادات (مع ماس رضوى)                                                  |
| 31 | ديديدى اكايمك تعناديوانى كيفوت (مولاناكاشف الإلىمان)                           |
| 39 | محقق وما اهل به لعيد الله (ايراكن محرم رضا تاوري الا مور)                      |
| 48 | مولا تاسعيدا تم تادري سابق و يويندي كالعلاني كسيدد                             |

(اداره کائمی مضمون نگارے ممل اتفاق ضروری نیس)



## ادارىي

الشرق الى نے الفارواقر اداس كى مثالی اور باطل كے مقدد شن قرات دوموائى كر مدات ودن ، مردى دگرى ، الكارواقر اداس كى مثالین ایس ایسے ای می دباطل دو قالف رقابات این الشرق الى نے بیشوس كون و كامرانی لعیب قربائی اور باطل كے مقدد شن قرات دوموائی كر موا بحرن آیا۔ الله بحاند و تعالی نے اپنی كتاب شما ارشاد قربایا سے مقدد شن قرات دوموائی كر موا بحرن آیا۔ الله بحان کون تعالی نے اپنی كتاب شما ارشاد قربایا سے مقدد شن قربائی اور باطل مث گیا ہے قت باطل کوشای تھا است ( تنی امرائیل ایس) سے موجود و مادى دشتنى دور شن جبر لوگ و این املام جسے ضدا كے انعام كی تاقدرى كے بحرم بن رب مورد بال دومرى طرف بعض كم العیب محق الى اور شیطان كے جال میں پیشن جائے کے میب دور املام كے متاتی من گھرے تو اور ای اور شیطان كے جال میں پیشن جائے کے میب دور املام كے متاتی من گھرے تو بارگ اور شیطان كے جال میں گئی میں اور ایمی خدا کا خوف تیس دیا کہ محق ضداور بہت دھرى شی اسے بعیث بی خدا ہو گئی ارتباب بعین میں اور ایمی خدا کا خوف تیس دیا کہ میں خدا ہی کا رکباب بعین میں میں اور ایمی خدا کا خوف تیس دیا کہ تو تو بعین کا رکباب بعین اور ایمی خدا کا خوا در اسات باب یطاخ قار کون ایمی کی تو متبولان بارگاہ کی تو متبولان بارگاہ کی اور کی خوا در کون قار کون ایمی کی تو متبولان بارگاہ کے خوش کی بارگاہ کی آداب کونو قار کون بھی تو متبولان بارگاہ کے خوش میں وقت بین وقت میں وقت کی دور اور ایمی کون کی تاریک کی تو متبولان بارگاہ کے خوش کی دور کی میں وقت میں وقت میں وقت میں وقت کین وقت ہے۔

اس وقت ہم ایک فالص علی و جھتی ایمان افروز اور پاطل سوز تو یک کا آغاز کرنے جرا اس جو جرا اور مرف تو بی کا آغاز کرنے جرا است جو جرا اور مرف تو بی کے ملک کو مر باشدر کھنے کے عرب پالجوم سے مشیر ہے جرا متعمد ہے کہ ہم ان شاہ اللہ العربین اللہ کا میں وہ در بی سے کی تک میں دور داری ہی ہے اور دوز اول سے اہل تو کا شیوہ وطریقہ بی منداوی تعالی کے حضور ڈھا کو ہوں کہ دہ ہمیں اپنے عبیب تر یب بطائی تا کی عظمت و نا موں کے لئے جدد جمد جاری دکھے کی تو فتی بینے اور فران کی تحت سے مرفر از فرمائے۔

محتِ الرضا (درائل)

16 فردري201000



اس میں کفریات کفریدانبار درانبار یائے۔اورلوگول کوٹیل از دو پیراطلاع کروی گئ کہ بیخض مجدو جیس بلکان ین اور طرب مصرعد برک انبند نام زعد کی کافور اور گرودنواح کے شہروں میں فتو ہے كلى كردوانك كا - كري فف مرتد بال كاب كوني ففي فريدندك \_ المرقع براكو في المنظير كاراع كوالم ديار (اكثر ديوبندى على مرواة دياني كي تفريك شي نه تف) بكه مولوى رشيد صاحب المركتكوي في مارى تحريرى ترويدش الكه طومار لكه كرمار بي ياس رواندكيا اور كادياني كمردصالح قرارد بإساورا يكفل اس كيمولوى شاهدين موادى عبدالقادرادرايية مريدون جتاني شنه دین نے برسر باز اردو بروسر بدان شقی احمد جان و متیعان قادیاتی بیکم کرمولوی رشیعا جرصاحب تے مولوی صاحبان کی زویدی بی تریواد مال فرمائی ہے۔ چراس کے انگل پیوسٹی کرکے دورو ٹورکیا تھ سایا۔ مولوی عبدالعزيز صاحب نے اس قرير کى بروز جعدوع ش خوب دجيان أوا تي ايے مرتذ كوم دصالح كيي لكوديا - جناب بارى بن وعاكر نك مو محق خواب ش معلوم مواكتيسرى شب كاچاند بدشكل موكر لنك پڑا فيب سے آواز آئی۔وشداحمہ كى باس دوز سے اكثر فق سان كے غلامن آھى ہے كيا بعد ديكرے يزوجودا في كي "(يخاب مولوى عبدالشصاحب كاب) (قاوى قادريس ٢٠٠٣) رشيداج كنكوى كامرزا قادماني كي تلفيرند كرنا\_

قار کین کرام امولوی رشیدا تر گنگونے تاحیات مرزا قادیانی کی تخفیرندی حالانکد کنگوی کی زندگی ہیں ہی مرزا قادیانی نے دوئی کی زندگی ہیں ہی مرزا قادیانی نے دوئی نبوت کیا۔ اور دیگر کفریات کجے گنگوئی صاحب نے مرزا قادیانی کے دوش کوئی کتاب بھی نشکتی ۔ بلکے فقاوئی رشید یہ بھی آئی گئی ہیں کے ددیائی کی تخفیر پرموجوڈئیس ہے۔ زیادہ کتاب بھی نشکوئی نے تذکر قالر شید ہیں فقط گمرائی کا تکھا ہے۔ مرزا قادیانی کو گنگوئی سے بردی عقیدت میں را قادیانی براجھا کام کرر باتھا حوالہ ملاحظ فرما کیں۔ مولوی عاشق النی مرشی تھے ہیں گہ

مرزا قلام الد قاد يانى جس زمان على براجين (احمد ) لكورب تفيداورأن كففل وكمال كا اخبارات على جرع الورشروقفاء عالا كداس وقت ان (مرزا تاد يانى أكونفرت (برعم خود) امام ربانى

### \$ -02/5 \$ 2 \$ 17 \$ 2 \$ OL-16-1/150 \$

(رشیداحر گنگوی) سے عقیدت مجی تھی۔اس طرف سے جانیوالوں سے دریافت کیا کرتے تھے کہ حضرت مولانا اچھی طرح ہیں؟ اور دیلی سے گنگوہ کتنے فاصلے پر ہے۔داستہ کیسا ہے۔فرض حاضری کا خیال بھی معلوم ہوتا تھا۔اُس زمانہ ہیں حضرت امام ربانی (بزعم خودگنگوی) نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا تھا۔کام آڈیٹی شاچھا کرد ہاہے۔ گر پیرکی ضرورت ہے اگے (تذکرة الرشیدی مص ۱۳۸) مولانا گنگوی شروع ہیں ترم تھے مرزا (قاویاتی) کی طرف سے تاویلیں کر گے تھے۔ (بالس تھیم الاست میں ایم ہے۔ (بالس تھیم الاست میں ایم ہے۔

#### /とといういかいからからからか 00

دیوبندی عیم الامت اشرف علی تفانوی نے اپنی کاب"ادگام اسلام عقل پانظر می "میں مرزا

قادیانی کی کابوں کی عبارتوں کی عبارتیں اپنے نام سے شائع کی ہیں گویا تفانوی صاحب مرزا

قادیانی کے فیض یافتہ ہیں یہ کتاب مولوی اشرف علی تفانوی کی ذندگی میں ہی شائع ہوگئ تھی معلوم

ہوا کر مولوی اشرف علی تفانوی کے ان محیارتوں کے مرقہ کرنے سے جب دیوبندی عیم الامت کی

ہوا کہ مولوی اشرف علی تفانوی کے ان محیارتوں کے مرقہ کرنے سے جب دیوبندی علیم الامت کی

یہ صاحب ہے ۔ تو باتی موام الناس وعلاء دیوبند کا کیا حال ہوگا۔ اس پر مزید تفضیلات جائے کے

شائقین با ہنا مدالقول المدید بدیل شائع مضمون "فقانوی قادیانی کی دبلیز پر" کا مطالعہ فرما کیں ہم

نے دیوبند یوں کی قادیا نیت ٹوازی پر دلاکل کے انبار لگاد ہے ہیں۔ " جون ۲۵۹ کو جب توی

امبلی آف یا کتان میں قادیا نوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قراراوا چیش کی گئی۔ تو دود یوبندی

ملاء نے اس پر وسخط کرنے سے انکار کردیا۔ ایک مولوی غلام خوث ہزاروی اور دو سرے مولوی

عبد انگیم آف موید مرحد۔

عبد انگیم آف موید مرحد۔

کوڑ نیازی دیوبندی کے بقول اختشام الحق دیوبندی مرزائیوں کے نکاح پڑھواتے رہے۔ (منت روزہ شہاب الاہورہ ۱۳۰۰ ماپریل و ۱۹۲۷ می ۱۹۷۰)

قار کین کرام اس سے بر ماک و بیندی اکابر کی قادیا نیٹ ٹوازی کا کیا جوت بوسک ہے۔ بیات مرف ان لوگوں نے ای کابر کی ان کر تو توں کو ظیر راز میں رکھنے کے لیے عالی مجلس تحفظ خم



حضرت (عبدالقادررائے پوری) نے مرزاصاحب کوای الہام اور وعدہ کا حوالہ وے کر اُفضل گڑھ

ے خط تکھاجی بیں تحریر فرمایا کہ بیری آپ ہے کسی طرح کی بھی شرکت نہیں ہے۔ اس ہے آپ

میری ہدایت اور شرح صدر کے لیے دعا کریں۔ وہاں (قادیان) ہے مولوی عبدالکر بم کے ہاتھ کا
تکھاجواب ملاکر تہارا قط پہنچا تہارے لئے خوب وعا کرائی گئی۔ تم بھی بھی اس کی یاد دہائی کردیا

کرو۔ حضرت فرمات تھے کہ اس زمانہ بیں ایک بیرے کا کارڈ تھا۔ بیں تھوڑے تھوڑے وقف کے بعد
ایک کارڈوعا کی ورخواست کا ڈائی دیتا۔

(سوائح حصرت مولا تاعبدالقادررائ إورى ١٠٥٥ هطيع كراجي)

8د الى المرك القرار عي ديويترى على كالماري

مولوی ابوائین ندوی نے مولوی عبرالقاور رائے پوری کے سرقادیان بیل کھا ہے کہ کیے واقد رالدین اقادیان) صاحب کی کیلس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا میں ویکٹ تھا تھا۔ کہ کھی بھو وقند کے بعدوہ بڑے وردے لا المنہ الا المنت سبحنك انی کنت من المنامین ۱۵ س طرح بڑھے تھے کہ ول کھنچا تھا۔ بھے خیال ہوا تھا۔ کہ ان کو ایک رفت اور انابت ہوتی ہے۔ یہ کے ضلالت پر ہو کتے ہیں گراس کی ان تھے دول ہیں تا تھا۔ کہ بیل جس اللہ کے بندے کو ویکھ کرتا یا ہوں۔ اگر اللہ تعالی رشن اور جم ہے۔ اور یقینا ہے تواس کو طلالت میں تھی ہور سکا۔ اس سر میں مرز الا خلام احمد قادیانی اسام ہے ہے ہی گراس طلاقات ہوئی۔ (عبدالقاور رائے ہوری) فرمائے تھے کہ بیل ان کے امام کے چھے بھی فماز پڑھا تھا۔ اور اپنی الگ بھی پڑھ لین اقدار اسوائی قرار این کا مام کے چھے بھی فماز پڑھا تھا۔ اور اپنی الگ بھی پڑھ لین اتھا۔ (موائی معزمے موال ناعبدالقاور رائے ہوری میں این کا مام کے چھے بھی فماز پڑھا تھا۔

قاويا ينول وكفير عبيات كيات وياات

د ہو بندی تحکیم الاست مولوی اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مجاز مولوی عبد الما جدوریا آبادی الصحیف

مرادل قوقاد بانعال كاطرف ي جمي جيث تاديل الاعال كرتاد بنائي - على الاعتار الماست الدون الماست الدون ( منام الا



نوت کاڈراسد جایا ہے۔ وگرنہ قادیا نیت اور دیوبندیت کا بقول ڈاکٹر علاسے تھا تبال سرچشہ آیک ہے (اقبال کے صنور ص ۱۲۱) گرآئے بیلوگ اس فیلڈ کے بیرویت پھرتے ہیں۔ منابع مرزائی ایل کیا ہاوراُن کے باتھ کا ذیجہ جانال ہے

دیوبندی فدرب کے مفتی اعظم کفایت الله والوی کا ایک فنوی مح سوال کے ہدیہ قار کمن کیا جاتا ہے۔

سوال: جوفض احمد ی فرقد السروف مرز الی فرقد سے تعلق رکھنے والا ہو خواہ مرز ا آنجمانی کوئی مان م جو یا مجد واور دلی دغیرہ اس کے ہاتھ کا فرج رطال ہے یا حرام۔

جواب: اگر پیخفی خودمرز الی عقیده افتیاد کرنے والا ہے۔ لیتی اس کے مال باپ مرز الی ند تھاتی ہے مرتد ہاس کے ہاتھ کا فریجد درست جیس لیکن اگر اس کے مال باپ یاان بی سے کوئی ایک مرز ائی تھا۔ توبیہ الل کتاب کے عظم میں ہے اور اس کے ہاتھ کا فریجہ درست ہے ( کفایت کمفتی جام ۲۲ اطبع کر اپنی)

ديو بقرى على مكام زا قاد ماني كوستحاب الدعوات بجد كردعا تس كروانا

دیوبندی مولوی ایوائس ندوی لکھتے ہیں کہ اس زمانہ یک مرزاغلام احمد قادیانی کے دیوے اور دیوت کا براغظام احمد قادیانی کے دیوے اور تذکرہ سے خالی تھیں۔

براغظافہ تھا۔ بنجاب بیس خاص طور پر مسلمانوں کی کم بستیاں اس جر بے اور تذکرہ سے خالی تھیں۔

ان کی کتابی اور رسائل مسلمانوں بیس پڑھے جائے تئے۔ اور ان پر بحث و گفتگو کا سلمہ جاری رہتا تھا۔ حصرت (عبدالقاور رائے بوری) کے وطن کے قریب ہی بھیرہ ہے وہاں کے آبیہ عالم جو مصرت کے خات افرانی پر رکوں کے شاکر دیمی تھے۔ کیم نورالدین مرزاصاحب کے خاص محقد میں اور معاونی میں برائل محتور ہے وہاں کے آبیہ عالم بو اور معاونی میں برائل کے معتور میں سکونت پنے اور معاونی بی سکونت پنے مرزاصاحب کے خاص محقد میں اور معاقبات بیس سکونت پنے مرزاصاحب کی تعذیر میں اور معاقبا کی بیس پڑھا تھا کہیں پڑھا تھا کہیں میں معام جرچے بھا۔ (حضرت عبدالقاور وائے بوری) نے مرزاصاحب کی تعذیر عالمی شو کانک بیس پڑھا تھا کہاں کو فعدا کی طرف سے المہام ہوا ہے۔ اجیب کل دعائک الافی شو کانک بیس برا موال کے بارے بیس ہوں کہاں کو فعدا کی گرف کے واروں کے بارے بیس ہوں



قادیا نیوں کی اشاعت میں شرکت الل اسلام کیساتھ دیو بندی قد ب کے امام البند مونوی ابوالکلام آزاد ہے سوال ہوا کہ اچری گروہ کی شرکت اشاعت اسلام میں معز ہے یا نیس۔ مولوی ابوالکلام آزاداس کا جواب لکھتے ہیں کہ

اگرانثاعت اسلام کا کام برفرقد اپنا فرض کھتا ہے تو کوئی وجد بیس کہ برفرقد اس بیس شریک ند ہو۔۔۔۔۔۔اس طرح تمام الل قبلہ متحدہ ہوجا کیں گویا ایک بی خاندان کے فرزیداورا یک ای شجر مجت اوراخوت کے برگ وہار ہیں۔ (فنت روزہ البلال کلکتہ ۱۹۱۳ جوری ۱۹۱۳ میں ۲۵-۲۵) مقیدہ حیات کے بیرودی اور معالی من گھڑت کھائے ہے

داد بنديكام مولوى عبدالله مندحى لكعة إلى كد

جوحیات میسی لوگوں بیس مشہور ہے۔ یہ بہودی کہانی نیز صافی می گھڑت کہانی ہے۔ سلمانوں بیس فتر خیانی کے بعد بواسط انصار تی ہاشم ہے بات بھیلی اور بیصا لی اور بہودی تھے علی ابن الی طالب کے مددگار تھے۔ ان بیس حب طی نمین تھا۔ بغض اسلام تھا۔ یہ بات اُن لوگوں بیس بھیلی جن بیس ھو الذی ارسل رسولہ بالہدی کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس بات کا طل اجتماعیت عامدی معرفت پر بی ہے۔ جولوگ اس تم کی روایات بیش کرتے ہیں۔ وہ علوم ابتماعت سے بہت دور ہیں۔ جب دہ اس آیت کا مطلب نہیں تھے ۔ تو دہ ان روایات کو تبول کر لیتے ہیں۔ اور متاثر ہو جاتے ہیں اسلام بیس علی بحث کا بہلام جی قر آن ہے۔ قر آن میں ایک کوئی آ یت نہیں جو اس بات پر دالالت کرتے ہوں کرتے ہیں۔ اور متاثر ہو جاتے ہیں اسلام بیس علی بحث کا بہلام جی قر آن ہے۔ قر آن میں ایک کوئی آ یت نہیں جو اس بات پر دالالت کرتے ہوگی ہوگئی ہو اس بات پر دالالت کرتے ہوگئی ہوگئ

دیدی تدب کام البند مولوی ایوالکلام آزاد بھی کہتے ہیں کدوفات کی کاؤکرخور قرآن یس ہے۔ ( لمفوظات آزاد ص ۱۳۰۰)

एक्रांट में विकास कार के किए के किए के किए के किए के किए के

دیوبندی شخ شیراحم عنانی کے بینتی عامر عنانی نے دیوبندی شخ الغیرا حمل اداوری کا قول تل کیا ہے۔ کے مرزاغلام احمد قادیانی تواصل میں نبی می ہے کین میں نے ان کی نبوت کشد کرل۔

### 

دریاآبادی کے اس فظریے کوابوالحن ندوی خطاعے اجتہادی کانام دیتے ہیں (ترجمان القرآن فروری ۱۹۹۱ء ص ۸۸)

عبدالماجدودیا آبادی نے قادیا نبول کی تکفیرے انکار پراپ درمالہ میں مضامین ہمی شائع کے ویکھتے ہفت روزہ صدق جدیدلکھٹو کم ماری ۱۲ اپریل ۱۲۰جدالائی ۱۹۹۳ء عبدالماجدوریا آبادی کے اس مضمون کا تذکر بوسف لدصیانوی کی کتاب آپکے مسائل کے ابتدایے میں ہمی موجود ہے۔ قادیا تی امام کی افتدار میں قماد

دلا بقدید کامام البندا بوالکلام آزادا پے سنر قادیان کا حال بیان کرتے ہیں کہ
عشاء کی نماز مولوی عبدالکر یم ( تادیانی ) کے چھے پڑھ کے ایک درخت کے نیچے ایٹ گیااور شخ کو
چار بچا اٹھا تو نماز کے چبوترے پاؤگوں کونماز شخ کے لیے تیار پایا۔اوراس سے طبیعت متاثر ہوئی۔
نماز کے بعد مرزا صاحب ( قادیانی ) ہا ہر نکلے ۔۔۔ یمری طرف متوجہ ہوئے اور میرے حالات
پوچھتے رہے اور کہا کہ جب آپ آئے تیں تو کم اذکم چالیس دن تک ضرور رہے۔اس طرح آئے
سے اور جلد چلے جانے سے تو کوئی قائدہ ٹیس ہوسکت۔۔۔۔ جھری نماز و ہیں ایک میدان ہیں ہوئی
سے گیا تو گوئ رہے گئیں ہوسکت۔۔۔۔ جھری نماز و ہیں ایک میدان ہیں ہوئی
سے گیا تو گوئ رہے گئیں موسکت۔۔۔۔ جھری نماز و ہیں ایک میدان ہیں ہوئی

ويويندى مولوى عبدالماجدوريا آبادى لكست بين كد



شرکت) وہ لکھودیا ہے۔ اس کے فلط یا سی جونے کے متعلق اللہ تعالی کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں ہے با تیس محض آپ کے اطمینان کی غرض سے لکھ دی ہیں تا کہ آپ میرے موقف سے داقف ہوجا کیں۔ (انوازش تا ہے 10-4 کھی کراچی)

#### داد بندى اكابركا قرارصول بنوت كے لئے تاریخی الدامات كرنا

مولوی قاسم نافوقوی نے پہلے میدان صاف کیا کہ حضورا کرم اللے کے بعد کوئی تی پیدا ہوجائے تو فاتحيت فدى على يحفرال در العالم الدريد وصورا كرم الفيال كالزي في كمعنى على فاتم الدين مانا جابلول كاخيال بيدعقل مندول كانبيس (نعوذ بالله) تخديرالناس، دوسرى جكه محى داضح طورير لكيح یں کہ" خاتم النمین کے معن مطی نظر والوں کے نزو یک تو یک میں کہ زمان نبول الحظ گزشتہ انہاء کے زمانے سے آخرکا ہے اوراب کوئی نی ٹیس آئے گا گرآپ جائے ہیں کر بالک الی بات ہے کہ جس مِي خَاتْم النبين عَلِيقَة كَل ندتو تعريف (مدح) إورندكوني برائي-" (الورافخو مرتبعه قاسم العلوم ص ٩ ـ ٨ ٤) پرتام نافوتوى كے يوتے قارى طيب في است داوے كي تعليم كومزيد دانى كيا كر" ختم نوت كاليمنى ليما كرنبوت كادرواز وبند بوكيابيد نياكو هوكدويناب فتم نبوت عمنى تطع نبوت عنيس بلككال توت اور يحيل نوت كيس " (ظبات عيم الاسلام يم ع المعلى مان) مزيد لكيسة بين كـ "حضوركى شان كفل نبوت في نيس تكلي بلك نبوت بخش بحي تكلي ب كد جو بحي نبوت كاستعداد إلى الموافرداك كرائة أي الموكيات (آلآب بوت م). ال پر عام عناتی و یوبندی کوتیمره کرنایو استهم صاحب فے صنور کونیوت بخش کہا تھا۔ مرز اصاحب منى تراش كبدے يورون كافرق ب من كيس ( كل نقد ونظر غيرى ٨١) ولانا الرائام ماحب نعظرت عالى ماحب عاشكات كى كدؤكر إلى الكل موتار شروع ممرت ى قلب بر فقل بوجاتا برز بان بند بوجاتى برفرايا كديد و فقل و أهل ب جوحضور عظیم کووٹی کے وقت ہوتا تھا۔آپ پرعلوم بُوت فائض ہوتے ہیں۔ اور فاعض تحقیق ہے" "(افاضات اليومية ٢٥٥)"



(مامنان على ديوبندجورى عده ١٩٥٥م ٢١ يحوال ديوبندى فرب ص ١٢٧١)

الالكام أزادكم زا قاديانى عقدت ادراى كي جناز عيم فرك

ويوبندى المام البندمولوى الوالكام آزادكوم ذا كاديانى عدورج عقيدت ومجت فى كا وجب كد 一くだしといきというとしていかしまできながらずといくとりとうしい مجى كى- ويوبندى شورش كالميرى في عبد الجيد ما لك كى كتاب ياران كبن الي اداره چان س شائع كى ہے اس عرب الك ساحب الله عن كرائيس (ايوالكام آزادكو) مرزاقلام احدة ويانى كى بعض الي كن ين يرصح كا القال مواجس يس عيدا تيون اور آريون ك مقالي شراملام كى حايت كى كى تى سادول كالمجمح آيك دفدة فيصله ى كريكا تفارك بنجاب جاكين اورم زاصاحب ے لیں لیکن اقتا قات زماند کی وجہ سے بی فیصل مل ش ترا سکا۔ بہر حال مولانا ابوالکلام مرزا صاحب کے دموی سیجے موجود سے تو کوئی سروکار ندر کتے تھے لیکن الن کی فیرے اسال می اور حیت دین کے تدروان ضرور تھے۔ یک وجہ بے کہ جن واول مولانا امرتبر کے اخبار وکیل کی ادادت پر مامور تے۔ اور مرزا صاحب کا انتقال انتی وقول ہوا۔ او مولاناتے مرزا صاحب کی غدمات اسلای برایک شاعداد شدره کلها۔ امرترے الا بورآ کے۔ اور یہاں سے مرزاصاحب کے جنازے کے ماتھ بٹال کے گئے۔ (یاران کبن س ۲-۲ مطبع اول چنان لا ہور) وہویندی اکا برواصاغر کے اصرار کی وجہ سے شورش کا تمیری نے اس کے دوسرے ایڈیشن میں ہے عبارت مذكوره فكال وى - اى اشامي ضلع رحيم يارخان كي ايك مشهور مستف في سالك صاحب اس سلے پر خطاو کتابت کی جوساری نوازش نائے کتاب مرجیسیدا نیس الحن شاہ جیلانی کراچی ے ٹائع ہو گئی سالک صاحب ایل وضاحت کرتے ہوئے جواب میں لکھتے ہیں کہ میں نے جو کھ الكفاع وويالكل حقيقت عوكفى بالله شهده ٥ مولانا الوالكام زاد عار بالوكول في استفاءكياجس كامتصديدها كدوم زا قادياتي كوة فرقر اردي يكن انبول في بميش يكي كما كدم زا صاحب كافرنيس مؤول خروري --- ين في جي كهديكما (آزادك مرزاك جناز عيل